## وعوث علماء

برنا حضرت مزابشیرالدین محموداحد بندنا حضرت مزرابشیرالدین محموداحد خلیفة المسیح اتانی ٱعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِبْيمِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْ لَمِنِ الرَّحِبْيمِ اللَّهِ الرَّحْ لِي مَحْدَمُدُ كَا وَنُصَلِّيْ عَلَى دَسُولِهِ إِلْكَرِثِيمِ

خدا کے ففل اور رحم کے ساتھ مُوَالذَّ کے ساتھ

## دعوت علماء

ا سے علماء کوام اِ جو حبسہ غیراحمد بان کے موقع پر فادبان تشرلف لا ئے ہیں بن ایب لوگوں سے چند باتیں خلوم نبیت اور محبت مجرسے دل کے ساتھ کمنی چا ہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی محبّت اورا خلاص کے ساتھ ان پر غورکریں گے جس محبت اور اخلاص سے کہ بئی ان کو پیش کرنے لگا ہوں ۔

آب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اخلاف ایک فرہبی اختلاف ہے کوئی ونیا وی مجگوا یا حق رسی کا سوال ہمارے اور آب کے درمیان پیدائیس ہوا۔ یہی لوگ جواس مبسہ کے بانی ہوئے ہیں کچھ عرصہ بیلے اپنی خوشیوں اور اپنے عمول میں ہمارے آباء کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ بی جس طرح باب اپنے بیٹے سے محبت کا سلوک کرتا ہے مسراور کسیریں ان سے مشر کی ہوتے اور خود تکلیف اُمٹا کر ان کوآلام بینچاتے تھے ۔ مالات سے ناوا قف نوجوان جو جاہیں کہیں اور کری گر قادیان اور اس کے ارد کر د کے علاقہ پر حکومت ماصل تھی ان سے مبت کے وقت بھی جب ان کوقادیان اور اس کے ارد کر د کے علاقہ پر حکومت ماصل تھی ان سے مبت کا تعلق ہی رکھا تھا اور جب وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے اور صرف زمینداروں اور جاگیر داروں کی جنیب ان کی رہ گئی تب بھی وہ ان سے حسن سلوک ہی کرنے رہے اور یہ لوگ بھی ان سے اعز ازداکر آب کے ساتھ بیش آتے رہے ۔ یہ اختلاف جواب نظر آرہا ہے اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب بی اختلاف جواب نظر آرہا ہے اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب

حفرت مزاغلام احمد سے موعود علی العمال ق والسلام نے ماموریت کا دعوی کیا اور دنیا کی اصلاح کا کام شروع کیا بیں جب ان لوگول سے جو قا دیان اوراس کے نواح کے رہنے والے ہیں ہمارا کوئی دنیاوی اختلات نہیں نوآب لوگ جو دُور دُور کے شہرول سے آئے ہیں آپ کے اور ہمارے دریان کوئی دنیاوی اختلات کیو کر ہوسکتا ہے اور حب کہ ہمارا اختلات الله تعالیٰ کے لئے ہے نوجا ہے کہ اس اختلاف کو ہم اسی دنگ میں مٹانے کی بھی کوشش کریں جواللہ تعالیٰ اوراس کے درول کے منشا کے مطابق ہواور جس سے ان کی خوشنو دی ہمیں حاصل ہو۔ یہ نماییت ہی افسوس کا مقام ہوگا اگر ہم فعالی ہو اپنے اعمال اور اپنے اقوال سے اس کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو مبائے گی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو مبائے گی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو مبائے گی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو مبائے گی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق مو مبائے گی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق میں مقولہ کے مطابق مورت کی کہ کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق میں مقولہ کے کہار کونا راض کر دیں۔ اس مورت میں ہماری شال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق میں میں ان میں مورت میں مورت میں ہماری مقولہ کے دیا ہماری میں ان میں مورت کی کونا کونا کر دیں۔ اس مورت میں ہماری میں مورت کی کونا کونا کی کی کی مطابق کی کونا کونا کونا کونا کی کونا کونا کر کی کونا کی کی کی کونا کونا کی کونا کی کونا کونا کی کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کی کونا کونا کی کی کونا کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا ک

مبر سر سر سر سے کھو دی اور دین اختلا ف کے مٹانے کے لئے جوطراتی ہم نے اختیار کیا اس سے برماد کر دیا ۔ نے اختیار کیا اس سے برماد کر دیا ۔

كنزالعال جلد اصغير ١٣٧ عديث منير ٢٨ ١٨٨ ملبوعه حلب ملي

یاجیت ہار کا خیال استفدراس کے دامنگیر ہو حائے کہ وہ دوسرے کی بات پرغورہی نہ یا اگر عور کرسے نواس حیال سے نہیں کراگر وہ سچی ہو تو اسٹسلیم کرلوں کمکہ اس خیال سے اس مں سے کو ٹی نقف نکالوں اور اس کا کو ٹی عیب پکٹروں اور کھیر اس و نہمی عیب یا نقف کو مرکے ان کوحق کے فعول کرنے یے تو یہ اخلاف باوجود ندہی اخلاف ہونے کے الٹد تعالٰ کی 'بارافنگی اوراس کے خ ہے اور اس کی غیرت کو بھڑ کا تاہے کیونکہ اس کا مرتکب اپنی عزت کوالٹہ تعالیٰ کی عزت پر اوراینی کامیانی کو الندتعالی کے دین کی کامیانی پر مقدم کرلتیا سے -اسے بیفکر نہیں رہتی کہ خدا کا جلال 'ڈنیا میں طاہر ہو بلکہ یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری عزت ہوا در لوگ تحبیب کہ یہ بڑا عقل مند اور دانا انسان ہے۔ یہ مفام نہایت ہی خطرناک ہے مکین لوگوں کی تعریف اوراپنے نف کی بڑانی کا خیال مبت سے لوگوں کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اس دنیا کی عزت خواسش آخرت کی وسیع زندگی کی ترقیات کو آنکھوں سے اوھبل کردیتی سے اس لئے خدا پر لیتین رکھنے والیے بندول کا فرض ہوناہیے کہ وہ ہراکی اختلان کے موقع پراپنی نیتوں اورا را دول کو تٹولنے رہیں اور اپنے طرلق عمل کو جانجیتے رہیں 'ناالیا نہوکہ ِاختلاف مٹاننے مٹاننے اپنے آپ وہ لوگ جن کی باتوں کی طرف لوگ کان رکھنے ہیں اور جن کے قیصلہ کا لوگ احترام کرنے ہیں ان کو تو مہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی علطی کا انران کی زات یک ہی محدود سے روسرے بوگ بھی ان کے بینچھے جل کر ملاک ہوجانے ہیں اوراس سے زبادہ قابل شرم کیا بات ہوگی کہ ایک شخص دوسرے پر اعتبار کرکے اپنا دین اورایان می اس کے سپر دکر دھے اور وہ فخرومبایات کی بازی میں اس کو بھی بار دھے۔ لیں میں آپ لوگوں کو نهایت محبت اوراخلاص سے مشورہ دیتا ہوں کرجبکہ ہمارا اختلاف محض التٰد کے لئے ہے تو کئے وہی طرلتی اختیار کرنا چاہئے جو النّد تعالیٰ کی رضا کاموجب ہو اوراس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ میں بینہیں کہنا کہ آپ لوگ تمام کے نمام محفن فتسنر کی نیٹ سے قادیان میں آئے ہیں یا آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ میں مانیا ہول کرآب میں سے ت سے تنہ دل سے نقین ر تھنے ہوں کئے کر حضرت مرزا غلام احمد علیا بصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ غلط تھا یا بیرکہ انہوں نے خدا پرا فترا مرکیا تھا نیکن کسی بات سے باطل ہونے کا لفین اگروہ ستی ہوتو

التٰدتعالیٰ کے مُواخذہ سے انسان کو بچانییں دیا ۔ بریمی ضروری ہونا ہے کہ اس کے سیتے یا جھوٹے ہونے کوانسان ان دلائل کے ذریعے سے پر کھے جن دلائل کے ذریعے سے کرائی قسم کی صدا قتیں بڑی جاتی بین- اگر کوئی شخص ابک بات کی سیال کواس در لیرسے نہیں معلوم کرنا جوالٹار تعالیٰ نے اس ۔ نسم کی سیجانی کے معلوم کرنے کے لئے مفرز کیا ہے تو وہ لاکھرفیبن رکھنا ہو کہ وہ بات جھو ٹی ہے عدا تعالى كے حضور سرخرونبيں ہوسكا اوراس كايه كهنا كانى نبيس كرميں اس بات كو حجوثا سمحضا تھا اس گئے ہیں نے اسے نہیں مانا رسول کرم صلی التّدعلیہ وللم کے سب مخالف آیے کا مفالبہ شرارت سے ہی نبیس کرنے تھے سبت تھے جو واقع میں آم کو حبور المجھتے تھے لین کیا وہ ال یقین کی وجہسے کدرسول النّد صلی النّد علیہ ولم نعوذ بالنّد حجو لّے ہیں خدا تعالیٰ کے موّا خذہ سے بچ مائیں کے۔اس وقت بھی لا کھول کروڑول ہندو اور عیسانی رمسی سیتے دل سے لیین رتے ہیں کەرسول کریم رصلی التّٰدعلیبرولم ) نعوذ بالتّٰد من ذالک سیّجے نه تھے تو کیا ان کا پیفین ان ا لوسراسے بیا ہے گا ہر کز نہیں کیونکہ ان سے برسوال کیا حاشے گا کہ میول کے سحات کے کئے جوطر لتی مقرر ہیں کیا انھول نے ان طرافیوں کو استعمال کیا تھاکہ ان کومعلوا ہوا کہ آمی حجوثے ننے ؟ ابوجل کی نسبت اریخ سے معلوم ہو تاہے کہ اس کو رسول کریم صلی النہ علیہ ولم کے حبوالے نے یراس قدرلقین تھاکہ اس نے جنگ بدر جیسے نازک موقع برجبکہ دونوں فرلق مقابلہ کے گئے تبار کھڑسے تھے مباہلہ مک سے کریز ندکیا اور دعا کی کہ جو حبوثا ہواس پر آسمان پر سے بتھر برسیں یا کونٹی اور شخت غداب نازل ہو۔ چنالخیہ فرائن مربم ہیں سورہ انفال میں الزحبل کی اس مُعا کا ان ً الفاظ مين ذكريهے:.

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هُذَا هُوَا لَحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَا صُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّعَ إِنْ عَنْدِكَ فَا صُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّعَ إِنَّا وَالْمَا عِنْدَا لِهِ الْمِيْدِ مَ (الانفال ٣٣)

مگر ماوجوداس نقین کے جو اسے رسول کریم صلی النّه علیہ توم کے حصولیا ہونے پر نھا دنعو ذبالتّد ) وہ النّه تعالیٰ کے حضور کریم اللّه مند ہوگا کیونکہ اس سے کہا جائے گا کہ خالی نقین کانی نہیں تو یہ بنا کہ کیا تو نے اس در سول کو ان در لیوں سے بہا نے کی کوشش کی نھی جن سے کہ سبّے نبی بہانے ماتے ہیں اور اس سوال کا جواب اس کے ہاں کھے منہوگا۔

غرض مرف کمی شخص کے جمولے مونے کالفین اس بات کے لئے کانی نہیں ہو اکر اس کی مفاقت کی جائے اور رہفین اللہ تھا کہ کرفت سے آدمی کو بچانہیں سکتا۔ خدا تعالی بریمی دکھیا ہ

کرائی م کے تقین کی وجہ کیا بھی ؟ کوئی شخص دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور دوہیر کو سحری کھالے نو اس کا روزہ نبیں ہو جائے گا اسس کا بیھی فرض تضاکہ دروازہ کھول کر دکھیتا کہ سحری کا وقت کب آیا۔اسی طرح جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے تعلق لوگول کا اسی قدر فرض نبیس کہ وہ دکھییں کہ اان کا دل ان کے متعلق کیا کہنا ہے ؟ یا بیکہ ان کے تعنی خیالات اس کی صداقت کا کیا تبوت سے اس کے دعواے کو اس کی صداقت کا کیا تبوت سے اس کے دعواے کو برکھیں اور اگر دعویٰ سے یا بئیں تو اس کو قبول کر لیس ورنہ رد کر دیں۔

یس ایپ لوگ جو تفاد بان تشراهی لا شعرین مین آپ کو مخلصاند مشوره دنیا ہول کرآپ منهاج نبوت پر حضرتِ مرزا غلام احرصاحب کے دعویٰ کو پر کھیں اور انکار کرنے سے پیلے اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں کہ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب سیتے نصفے نوالٹہ تعالی کے سامنے آپ بر بڑی ذمہ داری عائد ہوجاتی ہے اور وہ لوگ جو آپ لوگوں کے کہنے سے حق کے قبول کرنے سے محروم رہ بر سر سر سر سر سر سر سے میں سرار س

جأمیں ان کے گناہ کا وبال بھی آپ کی گردنوں پر بڑتا ہے۔

اسلام کی حالت اس وقت بخت نازک ہے اور مسلمان گرنے گرنے انہائی ذکت کو بہنچے گئے بال

اگر آج بھی النّہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ترقی کا کوئی سامان نرموتا تو پھراسلام اور دوسرے ندہول

میں فرق کیا رہ جاتا ؟ اس زمانہ سے بیلے بہت چھوٹے چھوٹے فتنوں کے وقت النّہ تعالیٰ کی طرف
میں فرق کیا رہ جاتا ؟ وس زمانہ سے بیلے بہت چھوٹے قال بیں کہ ان مجد دول اور ولیوں کے ذریعے

دین اسلام کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ حضرت سید عبدالقا در صاحب جیلائی مضرت معین الدین
ما حب شیسی مصرت سید احمد صاحب سر بہندی رضی النّہ عنم اور ہزار ول بزرگ ان فتنوں کے فرو
کوئے کے لئے النّہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ گرفیجب ہے کہ اس وقت کے فقینہ کے فرو
کوئ مجی شخص نہیں بھیجا گیا اور اگر کوئی شخص بھیجا گیا تو نعوز والنّہ من ذالک وہ ایک و قبال اور
کوئی محمد تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ گرفیوب ہے کہ اس وقت کے فقینہ کے فرو
مفتری انسان تصااور بھیر غضنب یہ ہؤا کہ اس نازک موقع پر النّہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان بر

النَّد تعالىٰ نے دین اسلام کے قیام اوراس کی مضبوطی کے لئے مبعوث فرما یا ہے۔ آب بوک غور تو کرن کر کیا جھوٹے آ دمبول سے اللہ تعالیٰ کا نبی سلوک ہؤا کر ہاہے جو آپ سے ہوا ؟ اور کیا جھوٹے لوگ اسلام کی اسی طرح خدمت کیا ٹرنے ہیں جواپ نے کی ؟اس و قت الله تعالى آب كى جماعت كے در ليے سے جو بظا ہر نها بن غریب اور كمزور ہے وہ كام مے رہاہے جودوسرے میں کرور مسلمانول سے نہیں ہوسکنا۔ان کے درایعے سے دشمان اسلم سے اسلام ک نوبیول کا اعتراف کروابا جار با جه اور رسول کریم صلی الندهلیروسلم کو کالیال دینے والول کی زبانوں سے آپ پر در و دھجوا با جا رہا ہے۔ اس کے مفالمہ میں ان لوگوں کے کارنا مے کیا ہیں جو نعدا دہیں، مال میں، رُعب میں ، طاقت میں اس جاعت سے ہزار وں گئے بڑھ کر ہیں سوائے اس کے کہ وہ اس ندا کے برگزیدہ کو اوراس کی جاعت کو گالبال دے جیوٹریں اور وہ کیا کام کررہے ہیں راسلام میں سی کوداخل کرنا توان کے لئے مشکل ہے وہ لوگ جو اسلام کے لئے اپنے اموال اورا بنی جانوں كوفر بان كرر جهے بيں ان كى بيٹھھ ميں ھنجر بھونكنا اور خدمت اسلام سے باز ركھنے كى كُرْتُ ش كُرْنا ان کا شغل بن رہا ہیے بیں ان حالات پرغور کریں اور رسول کریم ملی اللہ علیبہ وہم کی وصیت کے مطابق اس خدا کے برگزیدہ کو قبول کریں "ماالٹر نعالی کی طرف سے آپ کوعزت نصیب ہوا ور اس کے فضل کے آپ لوگ وارث ہوں ۔ بیشک اگر آپ لوگ حق کو قبول کریں گئے نو ہماری شکلا اور کالیف میں بھی آپ کو شریک ہونا ہو گا اور سب کونیا کی دشمنی آپ کو برداشت کرنی ہو گی اور وہی لوگ جو آج آپ کی باتوں برمرحبا اور حزاک اللہ کے نعرے لگانے ہیں آپ کو کالیاں دیں محے نیکن الندتعالی کی راہ میں کا لیاں سننے سے زیادہ اور کونسا شیریں کلام ہوسکتا ہے ؟ خلانعالی کی خاطر ذلت بر داشت کرنا ہی اصل عزت ہے اور بربات حق کے فبول کرنے ہیں آپ کے لئے مركز روك نبين ہونی چاہتے۔

سکین اگر باوجودان تمام دلائل اور براین کے جو الله تعالی نے حضرت مرزا غلام احمد کی صداقت کے اظہار کے لئے نازل کئے ہیں انجی آپ کوان کی صداقت میں نر قد ہے نو بھر ہیں آپ کوسیون کرول گا کہ بجائے ایک خطرناک راستہ پر قدم مار نے کے اور بلا تحقیق اور بلا کا فی وجوہ کے ایک مدعی ماموریت برحملہ آور ہونے کے آپ اپنی قادیان کی آمد کو فلیمت سمجھ کراس تحقیق میں لگ جاویں جو تاویان سے باہر آپ نہیں کر سکتے تھے۔

منلاً بيكم كميا أن لوكول كے جومولوى اور عالم كملاتے تھے اور كملاتے بيں بيانات درست بيں

جنہیں وہ آب کے خاندان کے تعلق نتائع کر کے لوگوں کو آپ پر بدطن کرتے تھے کیا تی الواقع آپ کا خاندان فادبان اوراس کے ار دگر د کے علاقہ میں ای عزت کا سخی نہیں رہا جو آپ نے اپنی کنابوں میں نحر برفروائی ہے ؟ اور بھر بہوجیں کرش علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا نے کے لئے ابین کنابوں میں نخر برفروائی ہے ؟ اور بھر بہوجیں کرش علی برہنر نہیا کیا وہ اپنی شان میں اس فقد ربالا نہ تھا کہ حق کے ذریعے سے اس برحملہ نہیں کہا جا سکتا تھا ؟ بھر بیعی لوگوں سے دریافت کر یں کہ کیا آپ کی دائی وجا بہت ایسی ہی گری ہوئی تھی جیسی کہ آپ کے مخالف علما مربیان کیا گئیر اس کے بیان کیا بیشوائی کی تبحویز نہا لی ؟ اور اگر واقعات اور شہا دت سے اس الزام کو مراسر جھوط بایس تو والیں بیشوائی کی تبحویز نہا لی ؟ اور اگر واقعات اور شہا دت سے اس الزام کو مراسر جھوط بایس تو والیں جو اس قسم کی آئیں آپ کی نسبت مجھا کرتے ہیں اور بیان کیا کرتے ہیں اور اس میک کریں اور کچھ تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور ان سے کہیں کہ آپ لوگ اپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور ای جو تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور کچھ تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور کچھ تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور کچھ تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

مریں اور کیو تو عالم کہ لاکر آپنے نام کی لاج رکھیں اور سے سے بھی کام لیا کریں۔

وارالعلوم جلد 🕊

سے لالہ بڈھے مل صاحب ہیں جو شروع سے آت کی مخالفت برآمادہ رہے ہیں ان سے دریافت كِيجِهُ لاله ملا وامل صاحب بي جو اكثراك كي مجلس مي مبيها كرنے نفيه ان سے يو جيئے ، ساتن سے نیڈرت جےکشن ماحب ہی ان سے دریافت کیجئے ہیکھ صاحبان میں سے بھانی بورسكمه ومحاني كنيشا سكه بمعانى محكوان سكه صاحبان غيراحدلول مي سعيال امام الدين صاحب برا درمیان ننادی صاحب توم کشمیری ومیال علی مخش صاحب نائی ، نواب راجپوت ، جِراغ شاہ قریشی ، نمواراتیں ،حسینا راجیوت ، پاس کے گاؤں والوب سے شلا کالہوال کے ب سے اور ٹبا لہ کے نثر فاء سے دریافت کیھئے مگر ملفی بیان کیجئے اور لبإ اس فسم کے داستیاز انسان کی نسبت بیزحیال کیا جا تا ہے کہ وہ حجوثا بھا۔ رات کو تو وہ راستی اور صداقت کا مجسمہ بن کربیٹا اور صبح حکوم اورا فتراء کا نیلا بن کراٹھا۔ کیا سے کے لئے تکلیف اُٹھانے والول اور نقصان برداشت کرکے بھی حق نرجیوٹرنے والول کو اللہ تعالیٰ كى طرف سے يى بدلا ملاكر تابيے كه ان كو وجال اورمفسدين بناديا جايا كرتاب اورا بكے ميان کوسلب کر دیاجاتا ہے ؟ اور اگر الیامکن ہے تو تھے فرآن کریم کی آیت مذکورہ کا کیا مطلب ہے سول کرم صلی النّه علیه تولم اور دمگیر داستبا زول کی راستبازی کا کیا تبوت بیے ؟ اسی طرح آپ ، فادبان کے باشندوں اورا ردگرد کے لوگوں سے بیھی دریافت کرن کہ دعویٰ کے لعد دنیاوی معاملات میں وہ لوگ مرز اصاحب کو کسیاسمجھتے نفیے ستیا یا محبولا ؟ دنیاوی معاملات کی ننرط منے لگا تاہوں کرجب مخالفت ہو جاتی ہے نوجس امریس مخالفت ہوتی ہے اس میں عام طور پر کمزورطع لوگول کو اینے جوشول کو حد کے اندر رکھنے کی طافت حاصل نہیں ہوتی اوراخلاف سے دوسرول کی انھی بات معی ان کو بری معلوم ہوتی ہے اور جب اس تحقیق کے بعد تھی ای يربينجين كرحضرت مرزاصاحب كي زند كي بيلوث اورصا د فول كي زند كي تغيي نوسمجه ميس كه ان پر حس قدر الزامات بعض مولوی صاحبان سگانے یں وہ صرف صداور تعصب کا بینجریں ان کی لچھ ننیں۔ کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں اسکتی کہ ایک شخص کی زند کی نشروع سے **یے ک**ر آخر یک صدق و داستی کا نمونه ہولئین آخری عمریں وہ اس بات کا عادی ہوجائے کہ دبن کے معاملہ بس اور التُدنّعالي كيمنعلق وه جبوط بولنه لك مَبائه الريمكن بونو قرآن كرم كي سيان مشتبه بوعاتي جے اور التٰد تعالیٰ کی دات پر حرف اتا ہے۔ نعُوْدُ باللهِ مِن ذیاف ۔ اسی طرح ایب لوگ ابینے ورود فادیان سے فائدہ انتھا کر بیٹھینی بھی کریں کہ حضرت مزراعلہ) میں ما

نے جو اپنے دعویٰ کے نبوت میں آبیت فَلا مُیْطِهِرُعَلیٰ غَیْبِہَ اَحَدًا اِلَّا مَنِ اَرْتَعَیٰ مِنْ دَسُولِ ( الجن : ۲۷-۲۸) کومیش کیا ہے لینی الله نعالی کثرت سے غیب کی خبریں سوا نے اپنے رسولول محے دوسروں کونہیں تبایا کرنا اور پیراینی مبت سی بیشگوٹیوں کا ذکر کرکے قادمان کے ہندووں ،سکھول اور ان مسلما نول میں سے جو آپ کے محالف ہیں بعض کو لطور گواہ بیش کیا ہے آیا وہ لوگ حضرت مرزاصا حب علیانصلوٰۃ وانسلام کی بات کی نصد بن کرنے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں ؟الوقت بھی ان گواہوں میں سے کئی آ دمی زندہ موجود ہیں جو منصرف بیہ کہ احمدی نہیں بلکہ احمدین کے سخت وتمن ہیں! ن سے آب لوگ ملفیہ طور بر حضرت سے موعود کے بیان کے تعلق شہادت لے سکتے ہادت دبینے سے انکار کریں یا آ*پ کے بیان کی نصدیق کری* تو بھیرآپ لوگ غور ر میس طرح ممکن بنے کہ اللہ تنعالی جبوٹول پر بھی کثرت سے غیب کی خبری ظام ر مرے فرآن كرم كى آيت فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهَ إَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ تَسُولِ كُوانِي فَعَل سے ے ؟ بیں ان لوگوں میں سے جن کو حضرت سیح موعود علیالصلوۃ والسلام نے شہادت محے لور پر پین*ن کیا ہے خصوصبیت کے ساخھ لالہ* ملا وامل صاحب کومیش کرتا ہوں وہ آر ٰیرہیں اوران کا ان فادیان میں ار مرمن کیے نمام سمے لئے خاص طور پر جوشش رکھتا ہیں۔ان کوحضرت سے مؤود ملؤة والسلام كى كتب كے وہ حواله جائ شاكر حن ميں انهوں نے لاله صاحب كى شها دت كو پيش ہے آپ کی مقرر کردہ وصف کے مطابق لوجھا جائے کہ کیافی الواقع وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے یں مانسی ؟ اور جب آب دھیں کرلوگ شہا دت سے چی حراتے ہیں۔ باید کر د بی زبان سے ان امور کی نے یں نو بھر جھ دیں کہ وہ مولوی جنول نے یہ وطیرہ اختیار کیا مواہد کہ تقوی اور دایت طر*ف رکھ کربعض* متشا بهات کی بنار برجن کا وجود مرّ نبی کی بیشگوئیوں میں یا یا جا آ ہے صفر ملوۃ والسلام پراعتراض مرنے رہتے ہیں کہاں تک حتی بجا نب ہیں اور ان کے ال خطرناک رویہ سے بیزاری کا اظهار کرکھے خدا تعالیٰ کی اواز پر بیک کہبیں اور خود ہرا بت یا بیس اور دوسرول کے لئے ہرایت کاموجب بنیں۔

اس طرح آب قادیان کے لوگوں سے قادیان کی وہ حالت جو آج سے تیس سال پیلے تھی دریافت کریں اور بھر ایک طرف حضرت سے موعود علیالصلوۃ والسلام کے ساتھ جوالٹ تعالیٰ نے وعدہ کئے تھے ان کو وکھییں اور قرآن کریم کی آیات وَ قَدْ ذَهَابَ مَنِ افْسَتُوٰی ۔ ﴿ ظلہ : ١٢) جس نے جھوٹ باندھا وہ ناکام و نامراد رہ گیا۔ اور وَمَنْ اُظْلَمُ مِسَمَّنِ اَفْسَتُوٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا

اَوْكَذَبَ بِالْبَهِ اِنَهُ لا يُفِلِحُ الظَّلِمُونَ والانعام: ٢٢) (اوراس سے زیادہ ظالم کون سے جس نے اللہ تعالی برافتراء کیا باس کے نشانوں کو حصلا یا تحقیق ظالم کامیاب نہیں ہوا کرنے ، برغور کریں اور دوسری طرف آب کے سلسلہ اور کام میں جو روز افروں ترقی ہورہی ہے اس کو دیمیس اور سوجیں کہ آیا بینصرت کیمی کسی مفتری علی اللہ کو ملی ہے اور مجرخاص کراس فدر نے دی کی بیش کو شیول کے بعد۔

الكماسس طرلتي يرآب عمل تحرس ككے نوئيں الله تعالیٰ سے قین رکھتا ہوں کہ وہ آپ برحق مول دیکا اور آپ امام وقت کی مخالفت سے بہج جاتیں گئے رکیونکہ التُدنعالیٰ کا وعدہ ہے دَا تَّدِدْ بْنَ هَا هَدُوْ إِنِيْنَا لَنَهُدِ يَنَهُمُ مُسُمِلَنَا مِ (العنكبوت: ١٠) جِولُوك بِمارى والشري بمارى ئے ہوئے طریقول کے مطابق کوششش کرنے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے سیجے راسنوں کی طرف را ہنمانی محرد بیتے ہیں نیکن اگر اس طرانتی سے آپ لوگوں کی ستی اور شفی سنہویا آپ اس طرانتی برعل ں نا ابنی کسر شان مجعبیں تو بھیرا کیب اور طریق بھی ہے اور وہ بیکراسس موقع سے فاہُرہ اٹھا کر آیک عام مبسر کیا جائے حسب میں ایک نما تندہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوا ورا یک احد بوں کی طرف سے اور ں مختلفنہ پر تبادلہ خیالات ہو جا ہے اس تبادلہ خیالات کی غرض مباحثہ اور مناظرہ نہ ہمو ملکہ حق کی تلاش اصل مقصد ہو۔ آپ کا نما نندہ بھی اوراحد بول کا نما نندہ بھی قسم کھا شے کر میں جو کچھ کہوں کا تشخص كهوك كااورضدا ورمهث نهبس كرول كاحوبات مجصابني كمزورمعلوم بوكى اس كااقرار كرلينين مجھے عذر نہ ہوگا اوراس پرئی اصرار نہیں کرول گا ۔اس طرح سننے والوں کو بھی دونوں ہوایت کریں کہ بر دین کامعاملہ ہے ، ہم قیامت کے دن آپ سے جواب وہ نبیں ہوسکتے۔ آپ لوگ اپنی خدا داد عنفل سے کام میں اور حو مات ایپ کوسیحی معلوم مو اس کے قبول برنے سے مجلیں نہیں اور بنجال دل سے کال دیں کہ مارا مولوی جیت گیا یا دوسرا مولوی جیت گیا۔ مذہبی اختلاف جو نے بازی ہیں اس میں جیت ہار کا فیصلہ کیا جائے۔ ہر شخص نے مرکر خدا تعالیٰ کے حضور حوابدہ ہونا ہے اگرا کیب منٹ کی خوش کے لئے بندہ اسے ناراض کر دھے تواس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو گ اس نبیت آورارا ده سے بعد جو تبا دلہ خیالات ہوگا میں تقین رکھتا ہوں کہ وہ انتاء اللہ تعالی ہبت مفید نابت ہوگا اور بتول سے لئے موجب ہوایت ہوگا۔

يُن ما ننا ہوں كرآب ميں سے بہت سے لوگ آئينے دلول ميں يفيصله كر ميك بن كرمزاها فَ نَعُونُهُ إِللّٰهِ مِنْ دَٰلِكَ ا بِنَهِ وعوىٰ مِن حَجُولْ سَعَ مَكُر آبِ لوگ اس امر برهي غور كري كرحب نك زبردست دلائل اورخدائی تا نبدساند منه بو انسان اپنے فیلدین ملطی کرسکتا ہے۔ انجی دیجھے ایک سال کے قریب ہیء صد ہؤا کہ قریباً تمام علما منے بیفتوی دے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہاں کے قریب ہیء صد ہؤا کہ قریباً تمام علما منے بیفتوی دے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب انجام ہؤا ؟ شراحیت کی تباریال ہوئیں مگر بھر کیا انجام ہؤا ؟ شراحیت اب بھی اسی طرح موجود ہے اور وہ حالات بھی اب کا موجود ہیں مگر ہجرت کا حکم منسوخ کرنا پڑاریہ جلد بازی کا نتیجہ تھا یس نے اس وقت بھی کہ دیا تھا کہ بیکام انجھا نہیں اوراسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اس کا انجام انجھا نہ ہوگا اور دشمنول کو اس پر تبنی کا موقع ملے کا چنانچہ اسی طرح ہؤا۔

ای طرح نان کو آپریش کافیصله تمام ہندوت ان کے علماً منے آبات قرآنید کی بناء پر کیا اور بعض کے نزدیک تو گویا سارا قرآن کریم ہی اسی غرض سے نازل ہؤا تھا مگر با وجود اس کے اب تک سرکار کاکوئی دفتر یا کوئی محکمہ خالی نہیں ہؤا بلکہ خود مفتیان اپنی اغراض و مقاصد کے لئے سرکار سے تعلقات قائم کوتے ہیں اور خود اپنے بیان کر دہ فتوئ کے خلاف کر ہے ہیں۔ یہ وق بھی اب کم ہور ہا ہے اور تھور ہے دنول میں جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور صرف اس فدر انراس کی بیٹھ جائے گا اور صرف اس فدر انراس کا باقی رہ مبائے گا کہ دشمنان اسلام اسلام کے خلاف اس فتوئ کو پیش کرنے رہیں گے۔ اس محتمد متعلق بھی میں نے بڑے زور سے سلمانوں کو فعیجت کی تھی لیکن گواس و قت ان کو وہ فعیجت بڑی معلوم ہوئی مگر آج بہت سے لوگوں سے دل اس کی قدر محسوس کر رہے ہیں اور آئندہ اور بھی کریں گے۔

عُرْض انسان علمی سے پاک نبیں ہے اور علمیاں اس سے ہوجاتی ہیں لیب اس امریں بھی آپ کواس قدراصرارسے کام نبیں لینا جا ہتے اور سینے دل سے غور کرنا جا ہتے تا البیا نہ ہوکہ اس نعمت سے جواللہ تعالی نے بندوں کے لئے اُناری ہے آپ محروم رہ جائیں۔

اگریم مورت فیصلہ بھی آپ کو منظور سنہ و نُو بھی ایک اور صورت بین پیش کرا ہوں اور وہ بیسے کہ قرآن کریم کے عکم کے مطابق فی قُلُ تَعَاسُوْا مَدْ عُ اَبْنَاءَ نَا وَا بُنَا اَ کُدُ هُ وَنِسَاءَ نَا وَا بُنَا اَ کُدُ وَا بُنَا اَ کُدُ وَ اِنْفُسَاءُ وَا نَفُسَاءُ مَا فَا مُنْفَحِهُ لَ نَعْنَتَ اللّهِ عَلَى اللّهِ بِينَ وَيَسَاءً مَا وَيَسَاءً مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ بِينَ وَيَسَاءً مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ بِينَ وَيَعَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

التُدتعاليٰ نے عکم دیا ہے کہ اختلاف فی ماہین کومبا لمرکے ذرابعہ سے مثانے کی کوشش کری تو کوٹی وجبنیں کر ہم لوگ اکر تمام باتی تدا بیر کو بے فائدہ یائیں یا بے اثر دکھییں تواس تدہیر کے ذرایعہ سے حتی کے اظہار کی کوششش کمریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ذرابعہ سے ایک فریق ہلاکت کی زو ینچے آ جائے گامگر حنیداً ومیول کی قربانی سے اگر منزارول لاکھول انسانوں کو فائدہ سنتیج سکتا ہونواس قربانی کو کرال نہیں سحینا یا سئے۔ یہ حیال درست نہیں کر کیوں خدانعالی سے سکی ندانگی جا شے اوراس کے عذاب کوطلب کیا جائے اگر وہ ملاک کرسکتا ہے تو ہدایت بھی نو دے سکتا ہے کیونکہ بدایت وینے کی طاقت الندنعالیٰ میں اب نہیں پیدا ہوئی بلکہ وہ مہیشہ سے ہادی ہے مگر باو حور اس کے اس نے بعض حالات میں مباللہ کی اجازت دی سے اسی معلوم بواکسین حالات میں مبالمہ سی فیصلہ کا آسان ذرلیه بوتا سبے اگرصرف دعا ہی فیصلہ کا ذرکعہ ہوتا نووہ اپنے رسول کو جو رحمتِ محسم تھا کھی مباہر کی اجازت مذدیباً نیس جب اور کسی طرح فیصله منه مونو مبا بله فیصله کا مبترین ذراییه ہے۔ امن محدیثہ ہمیشہ سے اس طراق فیصلہ کو همیت محمتی آئی ہے اور اس برعل کر تی علی آئی ہے جینا نجیز خود صحابہ یں سے بعین نے مبابلہ کے ذرابعہ سے فیصلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی سبے اورامام ابن فیم م کامبابلم شہور ہے ۔ اس وقت کے علما مربھی مختلف موقعوں پر مبابلر کے لئے دومرول کوچیلنج دینتے رہے ہیں اوا بننج قبول مبی کرتے رہے ہیں ہیں بینہیں کہا جاسکتا کہ مبابلہ نا جائز ہے یا مبا بدطراق فیصلہ نہیں کیونکہ اگرمبا بلہ نا جائز ہیں تو بھیر کموں ہمیشہ سے سلمان اس کو جائز سیجھتے ایسے ہیں اور کیوں اس وقت کے علماء بهى ايب دومسرسے كومبا مله كاجيلنج ديننے رہيے ہيں اوراكر بيطريق فيصله كاطر لتي نهيں نوقران كرم نے اس طراتی کو کیول میش کیا ہے۔

بعف لوگ كه دباكرتے بيل كربيلے مبالله كانتيج معين بوجائے بھر مبالله موسكا ہے مكر ريوگ اس قدر نبین سمجنے کہ وہ طراق معیّن کون کرے مبابلہ کے معنی تو یہ بہونے ہیں کہ دوفراق دُعاکرتے ہیں کہ خدا حصوصے پر تعنت کرسے اوراس برعذاب نازل مرسے لیں بیس طرح جا تزہیے کہ ایب فریق دوسرے سے بوجھے کرکیا عذاب آئے گا اگر دوسرے فرلتی پر واجب سے کہ عذاب کیمین ے تو اس پر بھی تو وا جب ہے کہ غذاب کی نعیبین کرے کیونکہ مباہم کرنے میں دونوں برابر ہیں بعین لوگ بیکها کرنے ہیں کہ مبابلہ کانتیجہ بیز مکلنا جا ہے کہ حجموما سور اور بندر بن حاشے اور اس وفت عذاب نازل ہوکر ہلاک ہوجائے بیں اگراحری اس بات کا اعلان کریں کہ ہم بندر بن جاتیں گئےاور ای وقت اُسمان سے اُگ نازل ہو کر ہمیں حلا دے گی تب ہم مبابلہ کرتنے ہیں َ لیکن یہ لوگ پنیں دیجھتا

کراگرا حدایوں کے سبیا ہونے کے لئے بیر ضروری ہے کران کے مدمقابل کے لوگ مبابلہ کے بعد بندر اورسؤر بن جائیں اوراسی وقت آسمان سے بجلی گر کران کو بلا دے تو بھیر بیر بھی نو ضروری ہے کہ اگر دوسرا فرلتی سبیا ہو اوراحمدی جھوٹے ہیں تومبا بلہ کے بعد احمدی بندر اورسؤر بن جائیں اور فوراً اسمان سے بجلی کر کران کو بلاک کردے ۔ فران کریم سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ مبابلہ کرنے والول یں سے جو جھوٹا ہوگا اسس پر عذاب آئے گا نہ یہ کہ ایک فرلتی اگر جھوٹا ہوگا تواس پر عذاب آئے گا نہ یہ کہ ایک فرلتی اگر جھوٹا ہوگا تواس پر عذاب آئے گا نہ یہ کہ ایک فرلتی اگر جھوٹا ہوگا تواس پر عذاب اس بر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔

بعض لوگ یہ بھی کتے ہیں کم اگر ہمیں نزلہ یا زکام ہوا توآپ کددیں گے کہ مباہد کے نتیجہ میں الیا ہوا۔ میں ان سے کتا ہوں کہ نزلہ اورز کام صرف انبی کو نونییں ہوتا ہمیں بھی ہوتا ہے اگر ان کے نزلہ اورز کام کو ہم مباہلہ کا نتیجہ قرار دیں گے تو کیا وہ ہمارے نزلہ اورز کام کونییں پیش کرسیس کے اور نئیں کہ سکیں گے اگر یہ مباہلہ کا نتیجہ ہے تو بیتیجہ تو تمیں بھی بھگتنا پڑا ہے۔

غرض مبابلہ کا اثر چونکہ دونوں ہیں سے جو جھوٹا ہواس پر بڑتا ہے نہ کہ صرف ایک فراق پر
اس لئے دونوں فرلق کے حالات مساوی ہیں اوراس سے انکار کرنے کی کوئی وجنہیں مبابلہ کے
بعد اگر دونوں فرلق سے کوئی بھی بندر ، سور نہ با یا فورا ؓ آگ نازل ہوکراس نے کئی فرلق کونہ
جلا دیا تو باننا پڑیکا کہ جولوگ سیجنے تھے کہ مبابلہ کا تنجہ بیر ہوتا ہے کہ جھوٹا بندر اور سور بن جاتا ہے
اوراسی وقت جلا دیا جا تا ہے اس کی غلطی تھی مبابلہ کا یہ تنجہ نمیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی میں رنگ میں چاہے عذاب نازل کر دیا ہے ۔ فلاصہ کلام بیر کہ مبابلہ کا یہ تنجہ نمیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی میں دیا ور چینکہ اس کا اثر جو جھوٹا ہواس پر بڑتا ہے نہ صرف ایک پراس لئے دونوں فرلق کے خفوق اس
مر مساوی ہیں اور کسی کو عذر کی گئوائش نہیں ۔ بیں بہتر یہ ہے کہ اگر دوسر سے طراق فیصلہ کے جوئی
اس طریق سے فیصلہ کی کوشش کی جائے تاکہ ان لوگوں کو جو قوت فیصلہ نمیں رکھتے فیصلہ کرنے
میں مدد سلے ۔ بیمونع نما بیت عمدہ ہے کہ خدا تعالی نے ہیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایک جگر جمع
میں مدد سلے ۔ بیمونع نما بیت عمدہ ہے کہ خدا تعالی نے ہیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایک خلالے کے ضل

بالآخريس دوبارہ بھرآپ لوگوں کو توجہ دلانا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہی جانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہزاروں آدمی جوآپ کے اقوال کو خدا اور رسول کا کلام سمجھ کرآپ کی بات کونسلیم کر لیتے ہیں ان کے اعمال کے بھی آپ ذمر داریں ۔پی دیانت اور تقوی جا ہتا ہے کہ آپ بہت ہوج ہمجھ کر قدم اعمال کے بھی آپ دمر داریں ۔پی ایس سے بھی کہا ہول اور رسول کریم صلی النہ علیہ ولی سنت میں قسم کھا کر کہا ہول کریم صلی النہ علیہ ولیم کی سنت میں قسم کھا کر کہا ہول کر بئی حضرت مزاصاحب کے دعوے کویت کے ساتھ صبح مجمع اہوں اور قرآن کریم کے بنائے ہوئے معیاروں کے مطابق اسے درست پیا نا ہوں اور بئی نے اس کی صداقت کے نشان اپنے اندر بھی بائے بیں اور ابنے اردگرد بھی مشاہرہ کئے بیں ویر ابنے ایر گرد بھی مشاہرہ علی وجہ ابسمیرت ایمان لا یا ہوں منصرف دلائل عقلبہ سے بلکہ مشاہدات تقینیہ کی بنا مربراوریں آپ بولکوں سے بوجھیا ہوں کہ کہا آپ لوگ بھی اپنے نفسوں میں النہ تعالیٰ کے نشانات کو اسی طرح دیکھیے ہیں اور اس کی نفست کو اسی طرح دیکھیے ہیں اور اس کی تا ٹیدا ور نصرت کو اپنی ذات کے لئے مشاہدہ نہیں در میان ایک دیوار حائل دیکھیے ہیں اور اس کی تا ٹیدا ور نصرت کو اپنی ذات کے لئے مشاہدہ نہیں کرتے تو بھی بچھے ہیں کہ آپ کا انجام خطرہ میں ہیے آپ خود بھی الیی زین پر چل رہے ہیں جو آپ ہو تھی جا ہے بیں جو آپ بیر اعتبار کرکے اندھاد میں اس کرتے ہیں جو آپ بیر بھی ایر ہے ہیں جو آپ بر اعتبار کرکے اندھاد شارت کے جیمے جلے جا رہ بھی ہیں۔ اگر یہ ساتھ سے جا رہ بھی ہیں جو آپ بر اعتبار کرکے اندھاد شارے کی جیمے جلے جا رہ بھی ہیں۔ اگر یہ ساتھ سے جا رہ بھی ہیں جو آپ بر اعتبار کرکے اندھاد شارے کے جیمے جلے جا رہ بھی ہیں۔ اس آپ کو تھی جا رہ بھی ہیں۔ اس آپ کو تھی جا رہ بھی ہیں۔ اس آپ کو تھی جا رہ بھی ہیں۔

ہ ترمین میں اللہ تعالیٰ سے دُما کر ما ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو ہوایت دسے اور وقت کے مام کی شاخت کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے دلول میں خشبیت پیدا کرے اور دین کو کھیل اور آباشہ بنا نے سے آپ کو بیجائے اور اسپنے بندول پر رحم کرکے اسلام کے لئے ان کے دل کھول دے۔
بنا نے سے آپ کو بیجائے اور اسپنے بندول پر رحم کرکے اسلام کے لئے ان کے دل کھول دے۔
بنا ہو ہے ہیں اور اسپنے بندول پر رحم کرکے اسلام کے لئے ان کے دل کھول دے۔

خاكساد

مرزامحمود احمر رخلفة أبيح اثانی، ۲۵ رمارچ ۲۹۴نه